

التحري

(44)

## الخريم

نام ابیل بن آبیت کے الفاظ آفر کھڑھ سے مانون ہے۔ بیمبی اس کے مضابین کا عنوان بنیں ہے، بلکہ اس نام سے مُراد بیب کریے دہ سورہ سپے بس بین نحر بم کے دانعہ کا ذکر آ باہے۔

زمائہ نزول اس بین نحر بم کے جس وانعہ کا ذکر کیا گیا ہے اس کے تنعلق احا دبیث کی روایات بیں دد خوا تین کا ذکر آ باہے جوائس و تعدن حضور کے حرم بین خنیں۔ ابیا حفرت صفیہ نے۔ دوسری حضرت مارید فیظیتہ ان میں سے ایک بعنی حضرت صفیتہ نتی خیبر کے بعد حضور کے بین آئیں ، اور چر می کونی بالانفاق سے حصر میں خوا تین کا دوسری خانون حضرت مارید کوسے جو میں صور کے فراندوائن کو بطن سے دی المح بسٹ جو بین صفر کے فراندوائن کو نہوں سے دی المح بسٹ جو بین حضور کے فرزی حضرت الرائیم بیدا ہوئے میں میں دوسائی ہے کہ اس میں میں میں ہوگی ہے کہ اس میں میں دوست بھوا ہے۔

ایرائیم بیدا ہوئے منفی اسٹ میں کے دولان میں کسی دوست بھوا ہے۔

مروز کا نزول سے میں باسٹ کی مادہ میں میں میں دوست بھوا ہے۔

مروز کا نزول سے میں باسٹ کی میں میں دوست بھوا ہے۔

مروز کا نزول سے میں باسٹ کی میں میں دوست بھوا ہے۔

موضوع اورمیاسین اید ایک بڑی ایم سورہ سینے بی رسول الٹیصلی الٹیملیکی کا نطیج معلہ <sub>ا</sub>مت کے تنعلق تعبض وا فعانت کی طرمت اشارہ کہ نے ہوئے چند مہمانتِ مسائل بررڈشنی ڈالیگئی ہے۔

ابک برکہ ملال وحرام اور جائز و نا جائز کے صدود مفرکر نے کے اختیا لات فطعی طور بر الٹ نعالیٰ کے یا تندیس ہیں، اور عام انسان نو ورکنار انووالٹ کے نبی کی طرف ہیں آن کا کوئی حصہ منسقل نبیس کیا گیا ہے۔ نبی بجنیب نبی اگر کسی چیز کوحرام یا طال فرار دے سکنا ہے نوصر ون آمس صورت ہیں جبکہ الٹ نعائی کی طرف سے اس کا انشارہ ہو، قطعے نظر اس سے کدوہ انشارہ فرائی ہیں بیں نازل ہوا ہو، یا وی خفی کے طور برکیا گیا ہو یکن بطور خودالٹ کی میاح کی ہوئی کسی چیز کوحرام کر لینے کا مجاز نبی ہمی منیں ہے کہاکہ کوئی اور شخص ہوسکے۔

دوسرسے برکرانسانی معامنرہ برب نی کا مفام انتہائی تا زک مقام ہے۔ ایک معولی بات بھی ا جوکسی دوسرسے انسان کی زندگی برب پینی آئے تو بینلاں ابھیت منیں رکھنی ، نبی کی زندگی بیں اگر بینی آجا مے تو وہ خانوں کی تینبیت افتیار کرجا تی ہے۔ اس بیے الشدنعالی کی طرف سے انبراعلیم انسلام کی زندگی برابس کوئی گرانی رکھی گئی ہے کہ ان کا کوئی ادنی اِ قدام میں مشاع الہی ہے مثما اللی سے مثما اللی



ندم و ابساکوئی نعل بھی اگر نبی سے صا در مہوا ہے نواس کی نور اُاصلاح کردی گئی۔ ہے ناکا ملہ اُ قا نون اوراس کے اصول ابنی باسکل بچے صورت بیں ندھ دف خواکی کٹا ب، بلکہ بنی کے اُسوہ حسنہ کی صورت بیں ہیں خواکے بندوں کک بہنچے جا بیس اوران بیں ذرّہ برابر بھی کوئی چیز ایسی شامل شہونے یا شے میومنت اوالی سے مطابقت نہ رکھتی ہو۔

تیسری بات بو مذکورهٔ بالانکندسے خود بخود نکلنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دراسی بات پر جب بی صلی الندعلیہ و آب کا کو گئی الانکندسے خود بخود ناس کی اصلاح کی گئی بلکہ اسے رہ بکارٹی بر مجھی ہے آباکیا ، نویر بو بر نطعی طور رہ بہاں ہے دل ہیں ہے اطمینان بدیل کردننی ہے کہ حضور کے معلی ہے کہ بیات ہی جمیں اب طبقے ہیں ، اور بین کی جیات طبقہ ہیں جواعل وافعال اور جواح کام و برا بات ہی جمیں اب طبقے ہیں ، اور بین پر الشدنعال کی طرف سے کوئی گرفت با اصلاح رہ بکارٹی پر یوجود نہیں ہے ، وہ سراس برخن بیں ، الشری مرضی سے بگوری مطابقت رکھنے ہیں ، اور ہم بگورے اعتماد کے ساتھان سے برا بیت ورمہما فی حاصل کرسکتے ہیں ۔

بيونغى بات جوإس كلام ميں ممارسے ساستے آتی سبے وہ بیسبے كرحس رسول مقدس كى عزن دخرمن كوالتذنعالى خوداين بندوں كيعن بن لازمشرا يان قراردنيا ہے أس كے متعلق إس مشوره بين بيان كياكيا بيه كه اكس فيه اين بيولول كوخوش كرف كصريبه ايك مزتبر الشدى طلال كى مبوقى ايك جبزاينيه وبرجرام كربى-اورسن ازواج مطهران كوالتدنعا لي خود تنام ابل ابران کی ان فرار دنیا ہے اورجن کے استرام کا اس نے خودسلمانوں کو حکم دیا۔ بسے انبی کواس نے بعض غلطیوں بر اس مشورہ ہیں شتیت سے ننبیہ فرمائی ہے بھے بنی بر بیگرفت ا درازدا چه مطهرات کویزنسیسه به بی خفیه طور رینبی کی گئی بلکه اس کتاب میں درج کردی گئی بیسے تنام اتمت كوبهبيشه بهيشنه نلاوت كرناسه فالهرب كرناب الثري إس ذكر كامنشا نربهتما، ىنەپىم*وسكتا تفاكە ال*تەنغا لى اين*ىڭ رىسول اورا دەاست المونبىن كوابل ايي*ان كى نىگا بهول سى*ھگ*ا دينا جابننا تضا- اوربيمي ظاهريب كرقرأن بإك كي بيسورة بيره كركسي سلمان كمه دل عدان كا احتزام المفرنبين كيلهص اب فرآن بي ببر ذكرالما مفعى مصلحت اس كيدسوا اوركيا مهوسكتي بهير كرالتُدنعاليٰ ابلِ ابيان كوابنِے بزرگوں كے احتزام كی بجح مدوں ہے آ نشنا كرنا جا بتا ہے يني، نبی ہے ،خالہ بیں ہے کداس سے کوئی لغزش مذہور نبی کا احتزام اس بنا پر پنبی ہے کاس ىغىزىش كاصدور نامكن سے ملكه اس بنا پرسپے كروہ برضى البّى كا مكمل نما مندہ ہے اوراس ك اد فی سی نغزش کوبھی النند نے اصلاح کیے بغیر نہیں تھیدو اسپے جس سے ہمیں براطمینان میب مبوماً باسبے کہ بنی کا تیجوٹرا مبوا اُسوہُ حسنہ النّٰدی مرضی کی لیُوری نما مُنندگی کرر ہاسپے اِسی طرح



سورة نور بم مصرت عائشه برنهمت كا ذكركرين بوست صحابته سے فرما باكيا :

«ابیاکیوں نمواکرمین کوگوں نے اسے منافعائسی وفنت مومن مرداور عورتیں ، سب
اینے آب سے نیک گمان کرتے اور کہدینے کہ بہ نومز کے بنتان ہے ہ ۔۔۔ اگرتم لوگوں پر فرنبااور
تا خرت بیں الشد کا فعنل اور رحم وکرم نر بہ نا نوجن بانوں بین تم پڑگئے تھے ان کی باواش بیں بڑا
عذاب تمییں اکینا - ذوا عور کرو ، حب نمهاری ایک زبان سے دوسری زبان اس فنصے کولتی جلی
عذاب تمییں اور تم اپنے مندسے وہ کچھ کھے جارہے نفے جس کے نعلی تمہیں کوئی علم نفوا نم اسے
جا رہی تقی اور تم اپنے مندسے وہ کچھ کھے جا رہے نفے جس کے نعلی تمہیں کوئی علم نفوا نم اسے
ایک معمولی بات سمجھ رہ ہے تھے حالانکہ اللہ کے نزیک بہ بڑی بات نفی کیوں نواسے سنتے ہی
نم نے کہ دیا کہ جیس ایسی بات زبان سے نکائن زیب بنیں ویتا ہے ان اللہ بیتوایک بہتان
عظیم ہے جائے تم کوفیہ بیت کرتا ہے کہ اُندہ کہمی ایسی حرکت نکرنا اگر تم مومن ہو' آ بات با تا کا ) منورہ اُم زاب بیں ازواج مطہ بات کونے طاب کرنے ہوئے ارشا دہوا:



"أے بى ابنى بيوبوں سے كبو، اگرتم و نيا اوراس كر نبنت جا بنتى ہوتوا فر، بى نہيں كہر دسے دلاكر يجعلے طريقے سے رفع صنت كردوں - اوراگر نم الندا وراس كے رسول اور آخرين كي طبطا موتوجان لوكر تم بس سے جونبكو كار برل لشدنان كے بيے بڑا اجر مہباكر دكھلىپ وا بان ١٧٠٠٠. مورة جمعہ بي صحافي نم على فرما با:

"جب ابنول نے کارو بارت با کمبل نما شاہ بجھا تواس کی طرف دوڑ گئے اور داستی نم کو دعیے بیں کھڑا تھے وڑ دیا۔ اِن سے کہوکہ جو کھوا کنٹر کے باس ہے دہ کھبل نماشنے اور تجارت سے بہنر سے اورالٹر بہنرین رزن دینے والاہے " رآبت ۱۱)۔

مورهٔ مُنتُوند بین ایک بدری صحابی حصرت حاطیم بن ابی بنتو کیے اس نعل بریخت گونت کی گائی کدانهوں نے نفح کد سے پہلے صفور کے جملے کی شخیدا طلاع کقار فریش کو جمیج دی نفی ۔

بیساری مثالیس خود فرآن بیں موجود بین اسی فرآن بی جس بیں الشد نعالی نے صحاب اوراز داج مطہرات کے ففل و شرف کو نوو د بیان فرما با ہے اورائیس رحنی الثار عنهم درک و گائی کا بروا نئر خود نندو دی عطافر با بہے بزرگوں کی مطرح ترام کی بین مینی برا عندال تعلیم نفی جس نے سلمانوں خوشندو دی عطافر با بہے بزرگوں کی محترام کی بین مینی برا عندال تعلیم نفی جس نے سلمانوں کو انسان بریش کے اوراس کا بریش کے موضوعات پر عن اکا برا ہی سنت نے تن بین مرتب کی بین ان بیر بین مرتب کی بین مناب ان بین بین مرتب کی بین مان میں جہاں صحافہ کرا ماد دانواج مطہرات اور دوسرے بزرگوں کے نصائی دکا لات بیان کہ نے بین کو بین بین کرنے میں کھی ناتی ہیں میں بین کہ ناتی ہیں کہ نین اور نواج مطہرات اور دوسرے و ان بزرگوں کے نمیان کو تند و ان میں بریس کی کہ نور اور اور خواص کے دوان میں بریس کو تند اس میں کو تند اس میں کو بین میں کو اس میں کو تا میں میں کو بین کا کہ نور کو اس میں کو بین میں کو اس میں کو اس میں کو کہ نور کو اس میں کو بریس کو تھے۔

پنچوبی بات بیماس موره بین کھول کر بیان کا گئی ہے وہ بہ ہے کہ الشدکا دین بالکل ہے الگہ ہے۔

اس بیں بیختص کے بیے حرف و بی کچھ ہے جس کا دہ اپنے ایمان اوراعمال کے کاظر ہے مسنخی مہوکسی بھری سے بھری سے بھری ہے۔

بھری سے بھری ہے اورکسی فری نے ساتھ نسبت بھی اس کے بیے قطعًا نافع بنیں ہے اورکسی فری سے فری ہی کے ساتھ نسبت بھی اُسے کوئی نفضان مہیں بینجا سکتی ۔ اس معاملہ بین فاص طور براز داج مطہرات کے ساتھ نسبت بھی اُسے کوئی نفضان مہیں بینجا سکتی ۔ اس معاملہ بین فاص طور براز داج مطہرات کے ساتھ نی بین تو ان کو اور معارب اُلگار کی بیا ہے ۔ ایک مثال معرب نوان کا مفام است بیروبوں کی ہے ہواگرا میان ان انبر بین اورا بینے جلیل الفدر شوہروں کا ساتھ دینیں تو ان کا مفام است مسلم بین وہی ہوتا ہونی صلی انٹر بین دوا ہے مطہرات کا سے دیکن جو کا منظم کی اورا جے مطہرات کا سے دیکن جو کا مشخی ہوئی۔

برعکس روتہ اختیار کیا ، اس ہے ابیا وی جو باں ہونا ان کے کھوکام نیا یا اور وہ جہنم کی مسنخی ہوئی۔

برعکس روتہ اختیار کیا ، اس ہے ابیا وی جو باں ہونا ان کے کھوکام نیا یا اور وہ جہنم کی مسنخی ہوئی۔

دوسری مثال فرعون کی بیری کی ہے ، جو اگر جہ ایک بزتر بین دیشمن خدا کی بیوی تقیں بیکن جو کا میں وہنا کی بیوی تقیس بیکن جو کا میں وہنا کی بیوی تھیں بیکن جو کا میان کے بیوی تقیس بیکن جو کا میں وہنا کی بیوی تقیس بیکن جو کا میں وہنا کی بیوی تھیں بیکن جو کا میں وہنا کی بیوی تقیس بیکن جو کا میں وہنا کی بیوی تقیس بیکن جو کا میان کے بیان بوری مثال فرعون کی بیری کی ہے ، جو اگر جو بار برا دائے میں وہنا کی بیوی تقیس بیکن جو کا میان کی بیوی کھیں بیکن جو کا میان کی بیوی کھیں دیان ہو کو کھیں دیان ہو کی بیوی کھیں دیان ہو کو کھیا کے دوران کی بیوی کھیں دیان ہو کی بیوی کھیں بیکن جو کی بیوی کھیں دیان ہو کی جو کیان میں دیان کی جو کا میان کی بیوی کھیں دیان ہو کی بیوی کھیں دیان ہو کی جو کیان میان کی جو کیان کی بیوی کھی کی دوران کی بیوی کھی کی دوران کی بیوی کھی کی دوران کی بیوی کھی ہو کی بیوی کی بیوی کی کی دوران کی بیوی کھی کی دوران کی بیان ہو کیان کی بیوی کھی کی دوران کی بیوی کھی کی دوران کی بیوی کھی کی دوران کی بیوی کی بیوی کی بیوی کی بیوی کی دوران کی بیوی کی دوران کی بیوی کی دوران کی بیوی کی دوران کی بیوی کی دی کی بیوی کی دوران کی بیوی کی دوران کی بیوی کی دوران کی کی دوران کی



ہے آ بیں اورانہوں سنے توم فرعون کے عمل سے اپنے عمل کا داستہ الگ کرلیا ،اس لیے فرعون جیسے اكغزائكا فربن كى ببوئ مبوناتهم أن كعد ليبيكسى نفعيان كاموجيب نهبوا اودالتُدنعا ليُنسفانهين جنت كا مستعق بناديا ينيسرى مثال حضرت مريم عبيها السلام كه بيتنيس بيم زنية عظيم اس بيد ملاكا الشيف عبى شديباً زمانش بب انهبى والنے كافيصل فرايا تقااس كے ليے انہوں نے سرتسليم كرديا يعفزت مريم كے سوا دنيا بي كسى نشرليب اورنبك لاكى كومبى ابسى سخنت اً زمائش بيں منيں ڈالاگيا كەكنوارىيتى كى حالمت بى السُّعب كم سعد اس كو معجز سعد كم طور يرجا لمركر ديا كيا بهوا والم مع تناديا كيا بوكواس كارب أس سي كيافدين ليناجا بهنا سي يعب مصرت مربه في إس بركوني واويلان كياملكا كم سجى مومنه کی چینبیت سے وہ سب کچھ بردا شنت کرنا قبول کربیا ہوا لنڈ کی مرصی ہوری کرنے کے بیے برواننت كرنا تاكزير غفاءنب الشدف ون كوسبت لاقا النسكآء في المتنفر ممستدا حمد كم كم زنيه عالى يرير فراز فرمايا ـ إن المورك علاوه أبك اورابهم خفيفت جواس موره سي بمين معلوم بوتي بيدوه بيب كالترتعالى كاطرت سے بن صلى الشَّرعليہ ولم كے پاس حرت وہى علم نيس أنَّا تفاجؤ قرآن بي درج ہوا ہے ، ملكأب كووجى كم وربعبس ووسرى بالتون كاعلم بعى دياجا نا نفاجوفرآن بن ورج نبين كياكبابيداس كامريح ولبل إس شوره ك أببت الهد - أس مين نبنا باكبيسه كه نبي صلى الشرعليس لم فعد ابني ازوا ج معلم التدبي سد ا يكس ببوى مص*راز ببن ايك بات كمى اوراً ننون نعدوه كسى اوركونينا دى- اس بيالتُّدتعا بي نعيني على ال*ثُّر عليه ولم كومطلع كرديا ربجرج ميصعت وسف إسفلطى بإبني أن ببرى كوننيب فرا فى ،اودانهول فعريجياكأب كوميرى بيلطىكس نصنباني نوحصن سنسيواب دياكه مجصطبيم وخبير ستى نصاس كي خبروى بصداب سوال یہ سے کولیوسے فرآن میں کہاں وہ آبین جے حس میں الٹادنعائی نے فرا یا ہوکہ <sup>د</sup>کسے نبی بنم نے اپنی بہوی<sup>سے</sup> رازبس جوبات كبي تغي وه أس نعيرس اوربر، يا فلانتخص برظا مركردي سيد ، اگرايسي كوفي آيين فرآن بين منيس ب اورظا برب كرمنين ب انويه إس يان كامر بح نبويت ب كفران كمع علامه مي بي ملى التعطيبرولم بروح كانزول بونا تفا-اس مع منكرين صيب كابردعوى بالكل باطل بوم آلب كمهنبى مسلى الشديليب وتم بزفرآن كيرسواا ودكو في وحى منبس ٱنى نغى -



سلے اس سے معلم ہوا کر معنور نے تحریم کا یہ نعل نحدا بنی کسی نواہش کی بنا پر بنیں کیا نقا بلکہ آپ کی بیویوں نے یہ چا یا تقا کہ آپ ایسا کر بہا اوراک ہے تھے تھے ایک حلال چیزا پنے ہے جوام کر لی تق ۔

یہاں بہ سوال پیلا ہوتا ہے کہ النہ تغالی نے تحریم کے اس نعل پر ٹوکے کے ساتھ اُس کی اِس وجہ کا ذکر فاص طور پر کیوں فرایا ہ فا ہرہے کہ اگر مقصد و کلام حون نحویم ملال سے آپ کو یا زر کھنا ہوتا تو یہ فصد دیہ نے نقل مرت کے برکام کہا فقائس کی بھی تصریح کی جاتی ۔ اُس کو بطور خاص باین کرنے اوراس کی خریت نفتی کہ جس وجہ سے آپ نے برکام کہا فقائس کی بھی تصریح کی جاتی ۔ اُس کو بطور خاص باین کرنے سے صاف معلوم ہونا ہے کہ تفصد حرب حضور ہی کو تحریم ملال پر ٹوکنا نہیں نفا بلکرسا نف سانف ارواج مطہرات کو بھی اس بات پر تنائیہ کرنا فقاکم نموں نے از واج نبی ہونے کی جنٹیت سے اپنی نا ذک و مہ داریوں کا اصاس نکیا بھی اس بات پر تنائیہ کرنا فقاکم نموں نے از واج نبی ہونے کی جنٹیت سے اپنی نا ذک و مہ داریوں کا اصاس نکیا



بنيطية كاست وردوسرا وانعديدكة بالفته المنعال منكرف كاعهدكرايانعا-محصرت ماريخ كافعت ببسب كصلح مكربيب سعه فارغ مون كعيدرسول التدمسلي الشعبيسيم في يخعلوط اطرات ونواح کے با دشا ہوں کو ہیں جے نتنے اُن ہیں سے ایک اسکندر ببر کے رومی بطرین ( Patriarch ) کے نام بھی تھا بیسے عرب مُغَوقِس کیننے مفتے معصرت حاطِب بن ابی کُننعۂ یہ نامٹرگرا ہی ہے کرجب اس کے پہل پہنچ تواس نے اسلام تو ننبول ندکیا ، نگراُن کے سانھ انجھی طرح ؛ ٹی آیا اور جواب بیں لکھاکہ بچھے ہے معلوم ہے کہ ایک ښى انا اىعى يا نى سے ، يكن ميرانيال به سې كه وه نتام بى نيكے گا۔ تا ہم بى اَب كے ايلى كے ساتھا حترام سے پینش آ با بهو*ں اورآپ کی خدم*دن ہیں و ولاکہاں بھیج رہا ہوں بخفیلیدوں ہیں بڑا مرتبہ رکھنی ہیں" دا بن سعد) -آن دژکیوں بیں سے ایک میٹرین تغیب اور دوسری اربیر زمیسا ٹی متصرت مربم کو باربر Mary کھنے ہیں )-معرسے وابسی پرراسنہ بیں حضرت حاطب نے دونوں کے ساحضا سلام پیش کیا اوروہ ا بیان سے آپئے۔ دسولمالٹر صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی خدمست بیں حاصر ہو ہُیں تواکب نے سبرین کو حضرت حسائن بن نا بست کی ملک میں ہیں دسے و با ا در معفرت ماربه کوابینے حرم میں وا خل فرط! - ذی الحجہ سشعہ بیں انہی کے بعلن سے معضوّر کے صاحبزا وسے ابراہیم پیدا ہوشے دَالاِسْنبعاب-الاِصاب،-برخاتون نبایبن نوبعسوریت نغیب- حا نظرا بن مجرُسُنے **الاِصاب**ہیں ان کے منعلق متعنون عائشته کایدنول کیا ہے کہ مجھے کسی عورن کا آنا اس ندرناگوارنہ ہوا مبتنا ہ ربہ کا آنا ہوا تھا، كيونك وه حسين جميل تعين إورحصن ركوميت بهسنداً في تعين الإن كے إيسے بن منعدد طريقوں سيسے جو قصت إمعا دبيث بن اغل بهوا بهده و الخنفراً برسه كه ابك دوزرسول الشّعطى الشّه عليه وَلَم محضرت مُخفَصد كمه يمكان مين تشریعیت سے سکتے اور وہ گھر پر موجو ونہ مغیبی ۔ اُس د نست معنرت مار بہ آب کے پاس و ہاں آگٹیں اور خملیہ ہیں م پ محه ساته ربی بیمنرت محفصه کوبربات ناگوا *رکزری ا و دا* نهو*ل نشه عنورست اس کی سخست شکابیت کی-* اس بر سے ان کورا منی کرنے کے بیے اُن سے بی عبد کر دیا کہ اُسندہ مار بہ سے کوئی از دواجی نعلق مذر کھیں گے معیض روایا میں ببر ہے کہ آپ نے مار ببرکوا ہے اورپرحرام کر بیا ، اور بعض ہیں بیان کیا گیاہے کہ آپ نے اِس پرنسم بھی کھائی تھی۔ به روایات زیادهٔ نزنابعین <u>سے مُرسُلُانعل</u> مهو نی بین بیکن ان بین سے بعض حضرت عرض حضرت عبدالند میں عباس ا ور چعفرت ابوب<sub>ه د</sub>برگ<sup>اه</sup> سعه بعی مروی پس ان کی کثریت طون کود بکینتے بوشے حاضط ابن محجرنے نتخ الباری پس بیرخیال ظا ہرکیا ہے کہ اِس تنصتے کی کوئی نہ کوئی اصل حزورہے - نگر مسحاح سنتہ ہیں سے کسی ہر ہمی یہ نفستہ نقل منہیں کیا گیا ہے۔ أساني بين مصرت أنس مصصرت انني ميان منطول مروثي ب كة معنوركا بك بوندى بفي حسسة آب منتع فرمانے

عقے اور من من من من اور معترت مانشہ آپ کے بیمھے بڑگئیں بیان کے آپ نے اسے ایسے اور جرام کراہا۔ ہاس



بربدة بيت نازل بوفى كداكس بنى نم كيول أس جيزكوترام كرينف بوسيسه التدف نهاديد بيرملال كياجه دوبرا دا قعه مخاری بمسلم ، آبودا دُد بنُسائی اور دوبری منعد دکتنبِ حدبیث بین خود پیمعنرت عائد شخسیتیس *طرح* نقل بواب اس کا ظامه بیر سے کہ دسول الٹرمل الٹرعلیہ ولم یا تعموم برروز عصر کے تعدیمام ازوا چے مطہرات کے ہاں جکردگاتے بخفے۔ا بک موفع پرایسا ہواکہ آب معنون زمندٹ ہنت بخش کے ہاں جاکرزیادہ دبرتک بنیفے لگے کیونکہ ان سے ہاں کمیں سے شہراً باہوا تفا ،اورحضورکوشیر بنی مبست بہدیقی ،اس بیے آپ ان کے ہاں شہرکا نشر نوش فريلنف كتقديمعنرت مانشه كابيان ببت كدمجه كواس بردشك لاحق مبواا وربس فيصفرت كتفعكه بمحضرت شودة، اور منزت صُغِيبَه سے مل ربہ طے کباکہ ہم بس سے جس کے پاس معی آب آئیں وہ آپ سے بیر کھے کہ آپ کے منہ سے مُغاِ نِرِی بُوآ تی ہے۔ مغا نبرایک قسم کامپرول مبزنا ہے جس ہیں کچھ مہنا ندمہونی ہے اوراگرش مدکی کمعی اس سے ننهدمامس كريست نواس كيدا ندريعي إس بسا ندكا اثراً جأ ناسه ربه بإنت سب كومعلوم تفي كرحفتورنعا ببن نفاست ببندبيرا ورآب كوإس سصعنت نغرت ببے كما ب كے اندركسى نسم كى بربۇ بإئى جائے - اس ليے آپ كومھنرت زبنیٹ کے ہاں تھیرنے سے روکنے کی خاطر ہے تدہیر کی گئی اور بدکارگر ہوئی ۔ حبب منعدو ہیوبوں نے آپ سے کہا كاب كمة شعير كافير كالميا تى سے نوات نے عہد كراياكداب به شدد استعمال نبیں فرايش كے۔ ايك روايت ى*ي أبِ كے الفاظ ببي ك*وفكنُ أَعُودَ لَهُ وَ قَدْ حَكَفْتُ سُاب بِي بِرُزاسے ندپيونكا، بي فضم كمالي بيت دوسري روابيت بي مرف فلن اعود له محدالفاظين، و قد حلفت كا فررينيس بهداور ابن عباس ال سے جدروا بیت ابن المنتزر، ابن ابی حاتم ، طَبُرًا بی اور ابن مُرْدُوُ بُرُ نصنعل کی ہے اس بیں برالغاظ بیں کہ وَاللّٰہِ كالنش بكام خلاك تسميس است ندبيونكا

کے اہم زبن ذمرّ دارا ندمنصب کے لواظ سے مناسب ندنھا ، لبکن بیرکوئی گنا ہ بمی ندنھا کہ اس پرمواخذہ کیا جائے۔ اِس بیے النّد تعالیٰ نے حرف ٹوک کراس کی اصلاح کرد بینے پراکٹھا فرایا اور آٹ کی اِس بغزش کومعات کردیا۔



تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَولَلْكُمْ وَهُوالْعِلِيمُ الْحَرَكِيمُ ٢

ر بنی قسموں کی بابندی سے بھلنے کا طریقہ مفرر کر دیا سے ۔ الشرنمها رامول سے اور وہی علیم وکیم ج

سلے مطلب بہ ہے کہ کفارہ دیے کوئیسموں کی پابندی سے نسکانے کا جوطریفہ الشدنوالی نے سورہ ما نموہ آیت ہ میں مفرد کر دیا ہے اس کے مطابق عمل کر کے آپ اس عہد کو توٹر دیں جوآپ نے ایک ملال چیز کواپنے اور پرجل م کرنے میں مقرد کر دیا ہے اس کے مطابق عمل کرے آپ اس عہد کو توٹر دیں جوآپ نے ایک ملال چیز کواپنے اور پرجل م کرنے

ے ہےکہ ہے۔ بیاں ایک اہم نفی سوال پیدا ہوتا ہے ، اور وہ بہہ کہ آ یا بیر کم اُس صودت کے ہے ہے جب کہ آ دی نے تسم کھاکر ملال کوٹرام کر لباہ ہو، یا بہا شے نو د نحر بم ہم نامی ہم معنی ہے نوا ہ تسم کے الفاظ استعمال کیے گئے ہوں یا نہ کیے گئے ہوں ؟ اس سلسلے بین مقہا مرکے ورم بیان اختلاف ہے۔

ایک گرده که اسب که محن تحریخ سم منبس سے اگرا دی نے کسی چیزگو، نواه وه بیوی مویا کوئی دومری طال بچیز، نسم کما شے بغیرا بنے اورچرام کر بیا ہونو ہے ایک لغو بان سیسے سے کوئی گفارہ لازم نہیں آٹا ، بلکہ آ و می کفارسے کے بغیرہی وہ چیزاسنعمال کرسکتا ہے جسے اس نے حرام کہا ہے۔ ببرائے مُنٹرون ،شَغَی، مُیمِعَہ اورائیکم

ی ہے اوراس کوابن جربراورتمام ظاہرتوں نے اختبار کیا ہے۔ ان کے نزدیک تحریم صرف اُس صورت بین تُسمُ ہے جبکہ کسی چبزکوا بینے اوپر حرام کرنے ہوئے تسم کے الفاظ استعمال کیے جا بیس ساسلے ہیں ان کا استدلال رہے رہ کہ دری وارداز علیسے تمر زرج کہ حالا ہے ترک اسٹے ہے جام کرنے کے ساتھ تسم کھے کھائی تقی ہجسا کھتعدد

به سه که دسول النّدصلی النّدعلیه و تم نے چونکہ حال چنرکو ا بنے بیے حرام کرنے کے سانف نسم بھی کھائی تنی ،جیباک پنتاو روابات بیں بیان ہواہے ، اس بیٹے النّدنعائی نے صفورسے فرما باکہ ہم نے شموں کی با بندی سے نیکلنے کا جوطریف پمقور روابات بیں بیار در روابات ہواہے ، اس بیٹے النّدنعائی نے صفورسے فرما باکہ ہم نے شموں کی با بندی سے نیکلنے کا جوطریف پمقور

کردیا ہے اس برآب عمل کریں۔ دوسراگروہ کتا ہے کونسم کے الغاظ استعمال کیٹے بغیرکسی چیزکوحرام کرلینا بچائے تحودتسم توہنیں نہے ، مگرچوی

کامنا لمہاس سے سنتنئی ہے۔ دوسری اندیاء مثلًا کسی کیڑسے یا کھانے کوآدی نے اپنے اوپرح ام کر آیا ہونو ہے لغو ہے ، کو ٹی کفارہ دیسے بغیرآدی اس کواسنعمال کرسکتا ہے۔ دبکن اگر بھوی بالونڈی کے لیے اس نے کہا ہوکہ اُس سے مہائنر

میرسے اوپریزام ہے، تووہ حوام تونہ ہوگی ، گمراس تھے پاس جانے سے پیلے کقارہ نئین لازم آسٹے گا۔ بہ رائے شافعیہ کی ہے دمُغنی المختاج) -اوراس سے لمتی جلتی رائے مالکیہ کی ہمی سے داحکام الفرّان لابن العربی)-



ابن عباس کا به نول نقل بواسه کرام قرارد بنیه کی صورت میں نقاره بعد، اور نسائی میں روابیت ہے کابن عباس سے دب برسٹلہ پوچھاگیا توا منہوں نے کہا" وہ تیرسے اور پرحرام تو نمیں ہے مگر نجھ پر کقاره کازم ہے '' اور این جربر کی روابیت بیں این عباس کے الفاظ بہ بیں !" اگر لوگوں نے اپنے اور پکری چیز کو حوام کیا بوجھے النہ نے ملال کیا ہے نوان پر کازم ہے کہ ابنی تشکموں کا کفارہ اوا کریں یہ بی رائے صن بھری، عطاء، طاق میں ،سلیمان بن بُسان این جُربُر ور نَقنادہ کی ہے ، اوراسی رائے کو حفیہ نے افتیا رکیا ہے۔ ام م ابو بر جُعماص کہتے ہیں کو این نے تھی تھی می میں آئے گی اللہ کا قد کے خام برالفاظ اس بات پر دلالت نمیں کرتے کورسول النہ صلی النہ علیہ و تم مے تحریم کے میں کہتے ہیں کہ ایک ایک کا سرالفاظ اس بات پر دلالت نمیں کرتے کورسول النہ صلی النہ علیہ و تم مے تحریم کے میں کرتے کی درسول النہ صلی النہ علیہ و تم میں کرتے کی درسول النہ صلی النہ علیہ و تم میں کرتے کی درسول النہ صلی النہ علیہ و تم میں کرتے کی درسول النہ صلی النہ علیہ و تم میں کرتے کی درسول النہ صلی النہ علیہ و تم میں کرتے کی درسول النہ صلی النہ علیہ و تم میں کرتے کورسول النہ صلی النہ علیہ و تم میں کرتے کی درسول النہ صلی النہ علیہ و تحریم کے تحریم کے تو میں کرتے کہ درسول النہ صلی النہ علیہ و تعریم کے تحریم کے تعریم کے تعریم کے تعریم کے تعریم کی تعریم کی کا میں اس کو تعریم کے تعریم کے تعریم کے تعریم کے تعریم کے تو تعریم کے تعریم کے تعریم کیا میں کرتے کی کرتے کو تعریم کے تعریم کی کرتھ کی کی تعریم کے تعریم کے تعریم کے تعریم کے تعریم کے تعریم کی تعریم کے تعریم کے

دغیرہ کوا پنے بیے حرام قرار دیا تو گویا اس نے برکھا کہ خدا کی قسم ہیں وہ چیزاستعمال نزکروں گا۔کیوٹکہ المنڈ تعال نے پہلے بہ فرایا کہ آپ اُس چیزکوکیوں حرام کرنے ہیں سے النّدنے آپ کے بہے طال کیا ہے ،ا ورکھیر فرایا کہ النّدنے نم لوگوں کے بیے تشموں کی با بندی سے تکلنے کا طرایقہ مقرر کر دیا ہے۔ اِس طرح النّدتعالیٰ نے تحریم کو

المترس الدون اورتحریم کا نفظ اسپنے خصوم اور حکم شرعی لمین تُسم کا ہم معنی ہوگیا ؟ تُسمَ قرار دیا اورتحریم کا نفظ اسپنے خصوم اور حکم شرعی لمین تُسم کا ہم معنی ہوگیا ؟ اِس مقام برد فائدۂ عام کے لیے بدبتا دیتا ہی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ببوی کوابیضا وبرحرام کرنے ، اور

بری کے سوادوسری چیزوں کوحرام کر لینے کے معاملہ بن فقہاء کے نزدیک نشرعی حکم کیا ہے۔ معانی محفقہ بریکتے بین کدا گرطلات کی بنت کے بغیرسٹی خص نے بیوی کواپنے پیے حرام کیا ہو، باضم کھائی ہوکہ

اس سے مُقاربن دکرسے گا، توبہ ایلاء ہے اوراس صورت بیں مفاربین سے پہلے اسٹے سم کاکفارہ دبنا ہوگالیکن اگراس نے طلاق کی نبیت سے ہے کہا ہوکہ تو مبرے او برجرام ہے تومعلوم کیا جائے گاکداس کی نبیت کیا تھی۔اگر نبی طلاق کی نبیت ہتی تو نبی واقع ہونگی اوراگر اس سے کم کی نبیت تھی ،خواہ ایک کی نبیت ہویا دو کی ، تو دونوں صورتوں مدر کی میں طاب نہ دار دیدہ گارہ وراگر کو فر یہ کے کہت کہت کہتے میرسے سے حلال تھا وہ حمل ہوگیا ، تو اس کا

ب ایک بی طلان دار دمهوگی-اوراگرکوئی بیر کیے کہ جو کھیے میرسے سیے طلائ تفاوہ حمام ہوگیا ، تواس کا اِ طلاق بیوی بہائس و فنت نک نہ ہوگا جب تک اُس نے بیوی کوحام کرنے کی نبت سے بہالفاظ نہ کہے ہوں۔ اِ طلاق بیوی بہائس و فنت نک نہ ہوگا جب تک اُس نے بیوی کوحام کرنے کی نبت سے بہالفاظ نہ کہے ہوں۔

بیوی کے سواد دسری کسی چیز کوحرام کرنے کی صورت بیں آ دی اُس وفنت نک وہ چیزاستعمال نہیں کرسکنامیب نک تُسمُ کا کفارہ دویا تذکر دسے دیدائع التّعنا نِع ، بوایہ ، فتح القدیر،امشکام القرآن للجقسامی ،-

سم کا تفارہ اوا ترکزوسے ( بیزی انعشاری ، بیزیہ ، می انعتریز ، میں اسم کا تفاق کا ہماری بیست کا مغیبہ کہتے ہیں کہ بیوی کواگر طلان یا ظہاری نبیت سے حرام کیا جائے توجس جزی نبیت ہوگی وہ واقع ہرجائے گی۔ دیمی طلاق کی نبیت ہوتو رہعی ، بائن کی نبیت ہونو بائن ، اور ظہار کی نبیت ہوتوظہار ساوراگر کئے طلاق وظہار دونوں کی نبیت سے تحریم کے الفاظ استعمال کہے ہوں توائس سے کہا جائے گاکہ دونوں ہیں سے



کسی ایک پیزگوافتنیا رکریے کیونکه طلاق وظهار، دولوں بیک وقت ثابت منبی موسکنے - طلاق سے نکاح زائل ہوتا ہے، اوراگرکسی نیت کے بغیر طلاقا بیدی کوحل فراردیا گیا ہو ان ہوتا ہے، اوراگرکسی نیت کے بغیر طلافا بیدی کوحل فراردیا گیا ہو آئے وہ جوام مذہوی گرخر کا کفارہ لازم آئے گا -اوراگر بیدی کے سواکسی اور چیز کوحل قرار دیا ہو تو بہ لغوہے، اس پر کوئی کفارہ نمیں ہے دمنی الحقاج) -

پرلوئی گفارہ میں ہے رحبی احماج )۔

مالکید کہتے ہیں کہ بیوی کے سوا دوسری کسی چیز کو ادبی اپنے اوبر حرام کرسے نونہ وہ حرام ہوتی ہے اور رہ اسے استعمال کرنے سے پہلے کوئی گفا رہ لازم آتا ہے۔ لیکن اگر بیوی کوکہ دسے کہ توحرام ہے ، یا مبر سے بیے حرام ہوں ، نوخواہ مدخوا ہے ہی بان بھے یا فیر مدخوا سعے ، مرصورت ہیں ہی تین طلائ جی الآب کہ اس نے تین سے کم کی نیت مہو ۔ افسینع کا نول ہے کہ اگر کوئی یوں کہے کہ ہو کچھے پر حلال تھا وہ حرام ہے نوجب کہ اس نے تین مدخولہ اور غیر مدخولہ ، مرصورت ہیں مدخولہ اور غیر مدخولہ ، مکس وہ میبوی کی سے دو میبوی کو سے المددّ ندہی مدخولہ اور غیر مدخولہ ، مکس وہ میبوی کو سیوی کو میبوی کی المددّ ندہی مدخولہ اور غیر مدخولہ ، مدخولہ اور غیر مدخولہ ،

کے درمیاں فرق کیا گیاسہ سدخولہ کو حرام کعہ دینے سے نین ہی طلاقیں بطریں گی ، خواہ نبت کجھ بھی ہوئیکن فیر مدخولہ کے معاملہ میں اگر نبیت کم کی مہوتو ختنی طلاقوں کی نبیت کی گئی ہے اُتنی ہی بٹریں گی، اورکسی خاص تعداد کی نبیت نہ مہوتو مجربیہ تین طلاقیں مہوں گی رحاشیۃ الدیمونی ۔ فاضی این العربی نے استکام الفرآن ہیں اس مسلے کے متعلق ایام مالک کے نین قول نفل کہتے ہیں ۔ ایک یہ کہ بیوی کی نجربم ایک طلاقی ہا ٹن ہے ۔ ووسولیہ کہ بیر نین

طلاق ہیں ۔ نبسرایہ کہ میٹولہ کے معاملہ میں تو بہ ہمرطال نبین طلافیں ہیں البنۃ غیر مدخولہ کے معاملہ ہم البکی کیت ہوتو ایک ہی طلاق بڑے ہے گی ۔ بھر کیتے ہیں کہ صبحے بہ ہے کہ بیوی کی تحریم ایک ہی طلاق سے کیونکا گرا دمی حرام کہے کے بجائے طلاق کالفظ استعمال کرسے اورکسی نعداد کا تعیین نہ کریسے نو ایک ہی طلاق صاقع ہوگی ۔ بیاری سے میں میں میں میں میں میں میں میں ایک میں میں میں میں کریسے نو ایک ہی طلاق میا تع ہوگی ۔

کھلاتی با ظهار پی سنے کسی کی نیعت کی ہو،اور اِس صورت بی جونبیت کھی گئی ہووہی واقع بھوگی۔ان ہیں سنے بہلافول ہی ندمب ِحنبلی پی مشہوزنربن سبے دالانصافت، ۔ بہلافول ہی ندمب ِحنبلی پی مشہوزنربن سبے دالانصافت، ۔

سے بینی الٹرنمہارا کا اور نمہار سے معاملات کامننو تی ہے۔ وہ زیادہ مہترجا نباہے کنمہاری معلا کس چیز میں ہے اور مواصکام بھی اُس نے ویسے ہیں سراسر حکمت کی نبا برویے ہیں۔ بہلی بات ارتشاد فرمانے کا رین میں نب

مطلب بہہے کنم نود مخاد نہیں ہو بلکہ النّد کے بندسے ہوا وروہ نمالاً آ فاسے ،اس بیے اس کے مقربہے مطلب بہہے کنم نود مخاد نہیں ہو بلکہ النّد کے بندسے ہوا وروہ نمالاً آ فاسے ،اس بیے اس کے مقربہ کے معربہ کے کہ خوان میں ہے کہ ہ

ننبن کواٹی گئی ہے کہ الٹد نے جوطر بیف اور فوانین منفرر کیے ہیں وہ سب علم وحکمت پرمینی ہیں یعبی جیز کو حلال



وَإِذْ آسَى النَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَنَ اَذُواجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّاتُ بِهِ وَآخُهُ وَآخُونُ وَاخُوا وَآخُهُ وَآخُونُ وَاخُوا وَآخُهُ وَآخُونُ وَاخُوا وَالَا اللَّهُ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُهُ وَاخُوا وَالْمُا وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُوا وَالُوا وَالْمُوا وَالُوا وَالْمُوا وَالُوا وَالَالُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالُوا وَالُوا وَالُوا وَالُوا وَالُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالُوا وَالُوا وَالِمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالُوا وَالُوا وَالِمُوا وَالْمُوا وَالَالُهُ وَالْمُوا وَالُوا وَالُوا وَالُوا وَالُولُوا وَالْمُوا وَالُوا وَالِمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالُولُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالُولُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالُولُوا وَالْمُوا وَالْمُوا والَالُوا والْمُوا والْمُا

راوربه معامله بهی قابل توجه به که) بنی نے ایک بات ابنی ایک بعی سے دانی کی کفی پیمرجب اُس بیری نے دکسی اور بر) وہ دا زفا ہر کر دیا ، اورا دشد نے بی کواس (افتائے دان) کی
اطلاع وید وی، نونبی نے اس برکسی حذ تک (اُس بیری کو) خبر دارکیا اور کسی حذ تک اس سے
درگزرکیا ۔ بیجرجب نبی نے اُسے (افتائے دازی) بہ بات بتائی توانس نے برجیما آب کواس کی

کس نے خردی ہنی نے کہادد مجھے اُس نے خردی جرسب کچھ جا نتا ہے اور خوب با خرہے''۔

کباہے علم وحکمت کی بنا پر حلال کیا ہے اور سجیے حام قرار و باہے اسے بھی علم دحکمت کی بنا پر حرام قرار و باہے ۔۔۔ بکوئی

اُس می کام نہیں ہے کہ سے جا یا حلال کرو با اور سجے جا یا حوام تیجرا و با ۔ لکنذا جولوگ الشد برا عان رکھتے ہیں انہیں

بہ سمجھنا جا جیے کہ علیم و حکیم ہم نہیں بیں ملکہ الشد ہے اور ہما ری محلائی اسی بیں ہے کہ ہم اس کے دیے ہوئے احکاکا

کی بیر دی کریں۔



## إِنْ سَوْبًا إِلَى اللهِ فَقَدُ صَعَتْ قَلُونُكُما "وَإِنْ نَظْهَمَ اعْلَيْهُ فَإِنَّ اللهَ

اگرتم دونوں اللہ سے نوبہ کرنی ہو ( توبہ تمہ ارسے بیے ہمترہے) کیونکہ تمہ اسے ول میدھی راہ سے ہمٹ گئے ہیں اوراگر ہی کے مقابلہ میں تم نے یا ہم جنھ سبن مدی کی توجان رکھو کہ الٹار

كسى معمولى نشوبهركي ندتقيس بمكراس عظيم أسنى كى ببيرى تقبس جيسے الشدنعائی نے انتہائی اہم ذمہ وارى كيے نصب بہر ا مورفر ما ياتها مجعيه بروقست كفا رومشركين اورمنا نفين كيرسا تعابيث سلسل جها دسيرسا بغدد ربيش تفاجس کی فیا دن میں کفرکی جگدا سلام کانظام بربا کرنے کے بیے ابک زبردست حیرویمبدم ورہی تنی ۔ابیی سنی کے گھر بي بين البين إنين موسكتي عضب حواكر دازنه رمنني وزفيل ازوفت ظاهر بروجا بنن تواس كارعظيم كونقصان مينج سكتا تعاجوده مهنى انجام دسے رہى تفى اس ليے حب اس گھرى ايب خاتون سے بېلى مزنبه به كمز درى صادر مولى كاس فيدابك البي بانت كوم ولازبي اكس سيسكى كمى تفى كسى اور يبطا مركرد يا داكر جيروه كوفى غيرة كفا بكل بينيه يمكر كا ايك فردغفا إنواس برنوراً ثوك دياكيه اوردربرده منبى للكرتراً ن مجيد بي بر لما توكاكيا ماكه نه صرف از داج معلمات كوبلكمسلم معا شرسصي تمام ومترداد بوكوس كابيوبون كورا زون كاحفا ظلن كاندبيت وى جاشه - آبيت بي اس سوال كونطعى تظا ندازكرد بأكب سيسكرحس لازكى بانت كوإفنثاكيا كيا تمعا وه كوثى خاص أجميدت دكمتنى تنفى يانهبسء اور اس کے اِفشا سے کسی نفصان کا خطرہ نھایا منہیں۔ گرفست بجا شے توداس امرید کی گئی ہے کدراز کی بات کودومس سے بیان کردیا گیا ۔ س بلے ککسی دیمتر دارہ بنی کے گھروالوں میں اگر ہی کمزوری موجود مہوکروہ رازوں کی مفاظلت ين نسا بكي برنين نواج ايك غيرا بهم دازا فتنا مبواسبه ، كل كو بي ام مرازا فشا مبوسكنا يب يستنخص كامنعب معاشر میں خنتا زبادہ ذمہ دارانہ ہو گا اُنتے ہی زبادہ اہم اور نا زک معاملات اس کے گھروالوں کے علم میں آئیں گے۔ ا ان کے ذریعہ سے دازگی <sup>با</sup>نیں دوسرون نک پہنچ جائیں توکسی وقت بھی یہ کمزوری کسی بڑسے خطرے کی موجب

معنی بن بولا جا آسے۔ شاہ ولی النہ معاصب نے اِس فقرے کا ترجمہ کیا ہے ? ہرا کینہ کچ شدہ است ول شاہ اور شاہ معنی بن بولا جا آسے۔ شاہ ولی النہ معاصب نے اِس فقرے کا ترجمہ کیا ہے ? ہرا کینہ کچ شدہ است ول شاہ اور شاہ رفیح الدین صاحب کا ترجمہ ہے " کچ ہوگئے بین ول تمارے یا مصفرات عبدالتُد "بن سعور و ، جدالتُہ بُن عاش منعی اور شاہ رفیح کے بین ول تمارے ول تا موالت تعامی منعی مناب کے اور کا مفہ وی بیان کیا ہے و اُعْتُ فَلُو کیکھیا ، بعنی " نمها ہے ول را مواست تعامی مند کے بین "امام رازی اس کی تشریح میں کہتے ہیں عد لت و حالت عن الدی و حودی الوسول صلی الله علیہ وسلم ، «می سے مہٹ گئے ہیں ، اور مقام کے ہیں ، اور مق سے مرادر سولی الشرطی الشرطیہ وقم کا متی ہے " اور علامہ آ کو ستی کی وسلم ، «می سے مہٹ گئے ہیں ، اور علامہ آ کو ستی کی

تشريح به هيد مالت عن الواجب من موافقته صلى الله عليه وسلم يِحُبِّ ما يمحيه وكلهة مأ



یک هه الی هغ کفتهٔ بعبی نم پرواجب نوی به جه کدرسول الندصلی الندعلیه و تم به کچولپندکریں اسے لبند کرینے ہیں اور حرکجے آپ نا بسند کر بس اسے نا بہند کرنے ہیں آپ کی موافقت کرو۔ گرتمها رہے دل اِس معاملہ بن آپ کی موافقت سے مبٹ کرآپ کی مخالفت کی طرف موکئے ہیں "

مه اصل الفاظ مين قوان تنظاه مراحكيد تنظاه مديمة بين كسي محينة بله بين بالم تعاون كرنايا كسي محيظات البكاكرة نامشاه ولى الشرصاحب في اس نقرصه كالزجمه كيا بهم "الكربام منفق شويد برزنجانية" وي من الماد المراد المراد المراد الله الله الله المراد الله المراد الله المراد المراد المراد المراد المراد الم

پینه شاه عبدالقا درصاصب کا ترجمه سبسه به اگرتم دونوں جرامها فی کردگیاں اُس پریت مولانا انٹرمت مل صاحب کا ترجمه سبصه اوراگراسی طرح پینمبر کے مقابلے بین تم دونوں کا دروائباں کرنی رہبی کا درمولانا ننبتیراحمد عثمانی صا

نے اِس کی تشریح کرتے ہوئے لکھلسپین اگرتم دونوں اِسی طرح کی کا ردوائیاں اورمنظا ہرسے کرتی رہیں ہے ان اِس کی تشریح کرتے ہوئے لکھلسپین اگرتم دونوں اِسی طرح کی کا ردوائیاں اورمنظا ہرسے کرتی رہیں ہے

آین کا خطاب صاف طور پردونوانین کی طون ہے، اور سیاق سے علوم ہوتا ہے کہ بینوانین رسول الٹرصلی الٹرملی ا

به سسل صنوری از واج کے معاملات ہی زبر بھٹ آسٹے ہیں۔ اس صندنک توبان نووڈ آن مجید سکھے انگانے بیان سے ظاہر ہور ہی سے۔ اب رہا بہ سوال کریہ دونوں ہیوباں کون تھیں ، اور دہ معاملہ کیا تفاحیں ہر

ببغناب بہواہید، اِس کی نفعیبل ہمیں صربیث ہیں کمتی ہے۔ یحسنداحمد، بغاری مہلم، نرمذی اودنسائی ہیں معرت عبداللہ بن عباس کی لیک مفعیل روابیت نقل ہوئی ہے جس میں کچھ فظی اختلافات کے ساتھ بنفت رہا ہی کیا

كياب ابن عباس رصى التدعنه فرمات مين:

د؛ بن ابک من سے إس فکر میں نفاک مخرت عرب بوجیوں کر رسول النّم ملی السّر علیہ ملی ہوبوں ہیں سے دہ کون سی دو بو بابی تعنین جنہوں نے معن ور کے مقابلہ بین جنے بندی کی جوبوں ہیں سے دہ کون سی دو بو بابی تعنین جنہوں نے معن ور کے مقابلہ بین جنے بندی کی ایمی احد میں کے متعلق النّہ نفائی نے بہ آبت ارتفاد فرائی ہے کہ اِن تَدُو آ اِلَی اللّٰه فَقَدُ صَفَتُ فُولَا بَلْہُ مَا لَٰهُ مَا اللّٰه فَقَدُ صَفَتُ فُولَا بَلْہُ مَا اللّٰه اللّٰه مَا مَا اللّٰه مَاللّٰه مَا اللّٰه مَا اللّٰ

خلائی نسم، رسول التُدصلی التُدعلیه دستم کی بیریان حضنورکودکو بدوسجاب و بنی بیپ دا صل لفظ ہے



لېژاچغښکهٔ )اوران بې ست کو تی معنورست دن دن *تعرود کلی ربېتی سپ د بخاری کی دایت* بیں ہے کہ حضور اس سے دن مجرتا راص رہنے ہیں) - بیش کر بیں گھرسے سکلا ورکھ خصہ کھیاں گیا ہے چھ نوٹ عربی بیٹی اور صنوری بروی خیں رئیں نے اُس سے برجھاکیا تورسول الٹرصلی الٹرعلیہ ہی کو دوبدوسجاب ديتى سبيه واس نے كها ياں ميں نے اپوجيا اوركياتم ہيں سے كوئى دن دن ميرحضورسے روتھی دہتی ہے ہر محاری کی روا بہت ہیں ہے کہ حف وردن عبراس سے نارا من رہتے ہیں ۔ اس نے کہا یاں۔ میں نے کہا نا مراد ہوگئی اور گھا تھے ہیں بڑگئی وہ عورت ہونم ہیں سے ایسا کرے۔ کیانم برسے کوئی اس بات سے بینوں ہوگئی ہے *کہا بینے دسواً کیے ف*صب کی وجہسے الٹراس پیخضیناک ہوجاً اصدوه بلاكست بب بيرجله يم وسول الشمعلى الشرعليب وأم كيسا تفكمين زبان ورازى مركها وكعي وبى القاظيين لَانْوَاجِعِى ) اورندان سے كسى جيز كاملالبدكر ، ميرك السين زاجوجى چلهے مانگ بیاکردنُواس بانت سنے کسی دمع دیکے بیں نربی کرنبری ٹپروسن *(مراد بین معنرت عائشتُہ) نجھ سنے ز*با د ہ توبصورين اوردسول الشمىلى الشدعلية وتم كونها ومحيوب بهداس كعدب وإل سنطل کراتم سُلَمَشہ کے باس پینجا ہے میر*ی رشت وارتغیب ۱۱ ور بیب سے اِس معا ملہیں ا*ن سے بان کی <sup>ال</sup> مہول كباءابن خطآب تم بعي عجيب أومى بهو-بهرمعالمدين تم نعے وخل ديابيان نك كاب رسول الشرصل المشد عليه وتم اودان كى ببويوں كے معاسلے ہى كى وخل وبنے بھے ہو۔ اُن كى اس بات نے مبرى ہمّت تواردی ۔ بیراب مواک میرا ا بک انعداری بڑ وسی دانت کے وفت میرسے گھراً با اور اس نے مجھے بيكارا بهم دونوں يارى يارى رسول السُّدم لى السُّدعلية وقم كى معبس بين حاضر بروشف خف اور جوبات کسی کی باری کے دن ہوتی تنتی وہ دوسرے کو تنا دیا کرتا تھا۔زمانہ وہ تھاجب ہمیں نخسان کے تملے كاخطوبگا ہوا تفا-اُس كے بيكا رقبے پرجيب بين نكا أواس نے كما ابك بڑا حادثہ پيتي آگيا ہے۔ بئي ف كماكيا غسان يراه ما شه بي واس ف كهانيس ، اس سيمبى زباده برا معامله بهدرسول الترملي ا لتّٰدعليب تم خدا بني بيوبوں كو لملاق وسے دى سبے۔ بَيں خے كہا بربا دیہوئی اورنا مرادموكئی حقعہ *ربخاری کے الغا ظیمیں رَغِي*َةَ اَنْفُ حَفَعَتَ اللهُ وَعَا يَسْنَهُ ﴾ بمجھے پہلے ہی *اند*یثبہ تخاکریہ

اس کے آگے کا قفتہ ہم نے تجھوڑ دیا ہے میں میں مفرت عمر نے تا یا ہے کہ دوسرے روز صبح مصنور کی فارت میں جاکرا نہوں نے کس طرح صفور کا عفتہ کھنڈا کرنے کی کوششن کی ۔ اس فقتے کوہم نے سندا حمدا ور بخاری کی وایا جمع کر کے مُرتَّب کیا ہے۔ اس ببر صفرت عمر شنے مُراجُع کت کا لفظ ہواستعمال کیا ہے اُسے گغوی عنی ہیں منیں لیا جا سکتا جگر سباتی وسیاتی خود نیا رہا ہے کہ پر لفظ دُو مِبُرد جواب وسیفے کے معنی ہیں استعمال ہوا ہے ، اور مصفرت عرام کا اپنی بیٹی سے بر کہنا کہ کا نواجعی دشول اللہ صاحت طور بہاس عنی ہیں ہے کہ مصفور سے زیان وراندی نہاکہ



موسرور و سرور و مرسر و دود و سرسر المرابع و موسر المربع المؤمنيان و المؤمنيان و المربع المربع

کے احزام کی اننی فکرلاحق مہوکہ وہ النّداوراس کے رسول بہروت آ جانے کی بہوا مذکرے۔ یا بھرسپرمعی طرح یہ مان سے کہاس کی اننی فکرلاحق مہوکہ وہ النّداوراس کے رسول بہروت آ جانے کی بہوا مذکریے۔ یا کہ سیال النّدِمالی اس بوجانے بین من بھانے اور چھندورسے بڑھے کرخو دالتّدنوالی اس بات بین حق بجانب نفاکہ وسلم اس بہرن المن مہوجانے بین حق بجانب نفاکہ



ظَهِيرٌ ﴿ عَلَى رَبُّهُ إِنَ طَلَقًا أَنَ يَبُيلِلَهُ أَزُواَجًا خَيرًا فَطِهُيرٌ ﴿ عَلَى رَبُّهُ إِنَ طَلَقًا أَنَ يَبُيلِلَهُ أَزُواَجًا خَيرًا فَي يَعْدِلُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

مدوگار بین یعبدنهین که اگرنبی تم سب بیوبون کوطلاق دیدے قوانشراسے ایسی بیوبان تمها اسے بیلے مرعطا فرما فیے جونم سے بنتر بوش میتجی سلمان، باالیان، اطاعت گزار، توبه گزار، عباوت گزار،

> إن ازواج كواس رويتر پرشتست سيسة نبسيه فرما شهر معلد دير بسرك رسول دان صل الشعار الشدعار

م ملاب برب که مطلب برب که رسول التُرصلی التُرعلیه ویم که مقابله بین حبّفه بندی کریکنم ابنا ہی نفصان کروگی، کربونکہ حب کا مطلب برب کے درسول التُرعلیہ ویم کے مقابلہ بین حبّفہ بندی کریکنے مابنا ہی نفصان کروگی، کربونکہ حب کا مولی التُرب کے درجار بل اور ملا تکہ اور نمام صالح اہلِ ایمیان حین کے ساتھ بین آس کے مفابلہ بین حبّفہ بندی الرب برب برب بین منت منت

کریے کوئی کامیاب بنیں ہوسکتا۔

الم المستعلى مبواكة تعشوره من عائشة اوره فتضير به كانه نفا ، بلكه دوسري از والتي مطهرات عائشة اوره فت به كانه نفا ، بلكه دوسري از والتي مطهرات بعى كجهد ترجيدة تعيد والمنفي باس بهداك دونول كسد بعد السائد بين بالن سب از واج كوهي شبه فرما في كئي - قرآن مجدد بين اس قصور كي نوعيت بركوئي روشني بنيس في الحكي بهد البشراط دبيث بين اس كم تنعلق كجي تفعيلات تركوني و نشخ بنين من بين المن كم تنعلق كجي تفعيلات

اً أَيْ بِيرٍ - الْن كوم بيان تقل كيم دينته بير-

وسلم في الغبرة عليه ) - اس برين تدم ن سعد كماكة بعيد نين اكر معتويم كوطلات دم وبن نوالنه تم سع بهتر بيويان أمب كوعطا فرا وسع " ابن ا بى ما تم نع صفرت أنس كيسح الرسع صفرت عمر مم كا بيان ان الغاظهي

به ریست بر مجھے نوبر نیجی کدا مدات المومنین اور نبی صلی الشد علب و تم کے درمیان کچھے ناجا تی ہوگئ ہے۔ اس بیب ان بس سے ایک ایک کے باس گیا اوران سے کہا کہ مرسول الشرصلی الشرعلیہ وقم کوننگ کرنے سے بازآجاؤوریشر ان بس سے ایک ایک کے باس گیا اوران سے کہا کہ نم رسول الشرصلی الشرعلیہ وقم کوننگ کرنے سے بازآجاؤوریشر

الندنهارے برسے نم سے بہتر ببر بار معنئودکوعطا فرما دسے گا۔ بیان نک کہ جب بیں افہانت المونین ہیں سے م خری کے باس گیادا در بر بخاری کی ایک روا بہت کے بموجب مصنرت اتم سُکمٹر نتیں ، نوانہوں نے بچھے جھاب م خری کے باس گیادا در بر بخاری کی ایک روا بہت کے بموجب مصنرت اتم سُکمٹر نتیں ، نوانہوں نے بچھے جھاب

د یا اُسے عمریکیا رسول الشدصلی الشدعلیہ وتم عور نوں کی نصبحت کے لیے کا فی نہیں ہیں کنم النبین میسی کرنے جید ہو یا اس بر ہیں خامرین مہوکیا اوراس کے بعدالتندنعالی نے برآبنت نازل فرائی ہے

مسلم بین مصنرت عبدالند آبن عباش کی روابین سبے کو صفرت تخریف ان سے بیان کیاکہ جب بی صلی النواپیم وسلم نے اپنی ہیوبوں سے علبی گی اضیا رفر مالی نویس سی دنہوی ہیں بہنجا در کیماکہ لوگ تنفکر پیٹیھے ہوئے کنکریا ب



ا تصاامه الگرادید بین اور آبس بی که در سید بین که در سول الته صلی الله علیه و کمه نے ابنی بیر بول کو طلاق دے وی

ہے ۔ اس کے بعد صفرت عمر نے حصرت عاکشتہ اور صفحت کے بال اپنے جانے اولان کو ضبحت کرنے کا ذکر کہا

بھر فر بایا کہ بیں دسول اللہ صلی اللہ علیہ ولم کی ضد من بیں ما ضربوا اور بیں نے عرض کیا ، بیوبوں کے معاملہ بیں آپ

کیوں بر بینیان ہوتے بیں جاگرا کہ ان کو طلان دے دبی آوالٹر آپ کے سانصہ ، سارے طائک اور جر بیل دمیکا گراگ پ

کے ساتھ بیں اور میں اور اور الر کہ اور سب ابل ا بیان آپ کے سانھ جی " بی اللہ کا نشکہ بیالات ا بوں کہ کم ہی ایسا ہو اپ

کر کمی نے کوئی بات کہی ہوا ور اللہ سے برا مید نہ رکھی ہو کہ وہ بر سے قول کی نصد ابنی فریاد سے گا، چنا نجہ اس کے

بعد سورہ نخو بم کی یہ آبات نازل ہوگئیں ۔ بھر بیں نے صفور سے بوجھا کیا آپ نے بروبوں کو طلاق دے وی ہے ؟

معتور سے فرا با بنہیں ۔ اس بر کمی نے سے دنیوی کے درواز سے برکھڑے ہوکر آبا واز بمندا علان کیا کہ حضور نے واز بمندا علان کیا کہ حضور نے وی ہے ؟

کو طلاق نہیں دی ہے۔

موگئی ہے ، مہیند کمل ہوگیا ۔ سوگئی ہے ، مہیند کمل ہوگیا ۔

مافظ پررالدین عبنی نسته گمدهٔ الفاری پر حضرت عائشته کست والدست به ان تغل کی ہے کہ ازواچ مطہرات کی وہ پارٹیاں پن گٹی نیپس - ایک پس نووحضرت عائشتہ اورحضرت صفحت ، محصرت سودہ اورحضرت صفیہ نمخیس ، اوردوسری پس حصرت زیندیش برحضرت ام سکمہ اور باقی ازواج شامل مقیس -

ان تمام روا بات سے کچھ اندازه بوسکند ہے کہ اندازه بوسکند ہے کہ اس وفعت رسول الشرصلی الشّد علیہ وکم کی خانگی زندگی ہیں کیا حالات ببدا ہوگئے تقیم بن کی بنا پر بیم فردی مواکہ الشّد نعالی مواکہ نفسی کھی اور بشریت کے نقاضوں سے مبتر اند نغیب کھی ان کے بیم سلسل عشرت کی زندگی بسرکرنا وشوا رم وجانی فقا اور وہ بسے صبر ہوکر معقق وسے نفقہ کا مطالبہ کرنے مگنی ۔ اس کے بیم سلسل عشرت کی زندگی بسرکرنا وشوا رم وجانی اندان فراکران کو تلقیب کی کہ اگر تمییں و نبائی نوش عالی مطلوب ہے تو ہما اور ان تو موجہ وضور بی خصدت کرد بیگا ، اور اکر تم الشّداوراس کے دسول اور دا دا تو تو بینی ہوتو چیوم ہوشکر کے ساتھ ان

پرائسدی کے سیے صورہ امرابی کا بیا ہے ۲۷ - ۲۷ کا اس کرائی کو سین کا دار آخرین کو جا بہنی ہوتو پیچرمبروشکر کے ساتھاں
رسول تم کو بخیروخوبی رخصنت کر دیگا اوراگرتم الشاوراس کے رسول اور دارا خریت کو چا بہنی ہوتو پیچرمبروشکر کے ساتھاں
ما نتیبہ ام ، اور دیا چئرسورہ امراب معنع ہم ، پیچرمیری نسائی فطرت کی بنا پرائن سے ایسی باتوں کا ظہور بہوجا تا تعابیرعام
ما نتیبہ ام ، اور دیا چئرسورہ امراب معنع ہم ، پیچرمیری نسائی فطرت کی بنا پرائن سے ایسی باتوں کا ظہور بہوجا تا تعابیرعام
انسانی زندگی بین معمول کے خلاف نہ مغنیں ، گرجس گھرییں ہونے کا مشرف الشذنعائی نے ان کوعطا فروایا تھا ، اس کی شان
اوراس کی منظیم ذیر داریوں سے وہ مطابقت نہ رکھنی تھیں ۔ ان باتوں سے جب بیرا ندایشہ بیدیا ہوا کہ رسول الشملی
الشرعلیہ وقم کی خانگی نر ندگی کمیں کئی نہ ہوجا ہے اورائس کا فرائس کا بینظیم بیمنز نب نہ ہوجوالشڈنعا لی معنورسے لے



الے مسلم اور وہ من کے الفاظ میں ایک ساتھ لائے جانے ہیں توسلم کے معنی عملًا ایک ما کا کے ساتھ واسے کے ہونے ہیں توسلم کے معنی عملًا ایک ما کا کی خواہے ہونے ہیں اور ہومن سے مرادو وہ تخص ہوتا ہے ہو نے ہیں اور ہومن سے مرادو وہ تخص ہوتا ہے ہومند تی ول سے ایمان ہوں کی قرابی تا قراب کے دین ہوا جا ہے ہوں ، اور عملًا اپنے اخلان ، عا دا ت ، خصاص اور ہرتا ڈ ہیں انڈ ہے اخلان ، عا دا ت ، خصاص اور ہرتا ڈ ہیں انڈ ہے دین کی پروی کرینے والی ہوں ۔

سیل میں ہے۔ دمعنی ہیں اور دونوں ہی بہاں مزد بیں سایک ، الٹراد راس کے دسول کی تابع فرمان رود میں۔ سیلے ہوئی الحا عست کرینے والی۔ اپنے شو ہرکی الحا عست کرینے والی۔

سال نائب کالفظ جب آوی کی صفت کے طور پاکھے تواس کے معنی بس ایک ہی دفع تو ہر کی بینے والے کے بہیں ہوتے بلکہ اپنے عفس کے بوتے بہی ہو جب بیشہ اللہ سے اپنے تعسوروں کی معانی مانگنا رہے بھی کا ضمیر زندہ اور بیلار میں جب برونت اپنی کمزور لوں اور لغرضوں کا اصاص مہزنا رہے اور وہ اُن بہذام و مشر مسارم و - ایسی شخص بی کم جمی غرور و ککتر اور نخوت و نود پ بندی کے جذبات بہا بنیں ہوتے بلکہ وہ طبعاً نرم مزاج اور عبم ہوتا ہے ۔

ام میں غرور و ککتر اور نخوت و نود پ بندی کے جذبات بہا بنیں ہوتے بلکہ وہ طبعاً نرم مزاج اور عبم ہوتا ہے ۔

ام میں غرور و ککتر اور نخوت کو بہر مال کہمی اُس خص کی طرح خلاسے غانوں نہیں ہوسکت اُل مور نے والوں کے جن بیان سینے کا جمی بٹرا و خل ہے عبادت گزار موسے کی وجہ سے وہ صور دالٹ کی با بندی کرتی ہے ، جن والوں کے جن بیجا تنی اور اور اکرتی ہے ، اس کا ایمان ہر وفت تا زہ اور تہ ندہ دہنا ہے ،

ام سے اِس امر کی زیادہ تو تع کی جاسکتی ہے کہ وہ اس کا مہائی کہ بروی سے مند نہیں موٹوے گ



سَيِحْتِ نَيِتْتِ قَابُكَارًا ۞ يَا يَنُهَا الّذِينَ امَنُوا قُوْا انْفُسَكُوُ وَاهْلِينُكُونَارًا وَقُودُهَا النّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلِيكَةُ غِلاَظً شِكَادُ لاَيعَصُونَ اللّهَ مَا اَمَرَهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۞

اورروزه وار، خوا هنتوسرديده مول يا ياكره .

اے لوگر جوابیان لائے ہم ابجا وُاپنے آب کوا ورابنے اہل دعیال کواس آگ سے جس کا ابندصن انسان اور سنچر ہم لگ کے بجس برنسا بہت ندخوا ورسخت گبر فرسننے مفرد ہم ل محرج ہم کانڈ کے حکم کی نافر مانی نبیس کرنے اور بوحکم بھی انہیں دیا جا نا ہے اسے بجالا تے بیش (اُس وقت کھا

شکه اصل میں نفظ سا کمات استهال ہوا ہے۔ منعقد وصوابدا ورکبٹرنت تابعین نے اس مے معنی صائمات بیان کے جبی روزے کے بیے سیاحت زیاد کے بیں سیاحت زیاد کی اس استعمال کیا جا آ ہے وہ بہ ہے کہ دیم زرا نے بی سیاحت زیاد کا اس اور درویش لوگ کرتے تھے ، اوران کے ساتھ کوئی زا وراہ نہیں ہوتا تھا۔ اکٹران کواکس وقت تک ہے کا رہنا پڑا تھا میت کہ کہیں سے کچھ کھانے کو نہ مل جائے۔ اس نبا پر روزہ ہی ایک طرح کی درویش ہی ہے کہ جب تک افسار کا وقت نہ آئے۔ روزہ داری کی میم کا رہنا ہے ۔ این جریر نے سورہ تو بر آ بین ۱۱ کی نفسیوی مصورت عائشہ کا نوا تھا کہ اس بھا کہ سیاست تھی ہے ہے کہ سیاست کے سیاست درویش ہی روزہ ہے ایس متعام پرنیک بیویوں کی تعربیت میں اگ کی دوزہ داری کا ذکراس معنی ہیں ہے کہ دہ محمض درمینا ہی ہورہ من دونہ سے دارس منام پرنیک بیویوں کی تعربیت میں اگ کی دوزہ داری کا ذکراس معنی ہیں ہے کہ دہ خوض درمینا ہی ہے کہ دہ خوض

کے علادہ نقل روزے میں رکھاکرتی ہیں۔

انداج معلم ان کوخطاب کر کے اللہ تفالی کا برار نشاد کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ ولم آم کو طلاق دے دیں توالٹہ تعالیٰ تما ہے بدے ہیں اُن کوالیسی بردیاں عطافر المنے گاجی ہیں ہے اور برصفات ہو گی ،اس کا مطلب بیر نبیں ہے کا نوا ہے مطہرات ہو جا بنیں رکھتی تغییں ربلکہ اِس کا مطلب ہے ہے کہ تما اری جس غلط روش کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ ہو آم کو او تیت ہور ہی ہے اُس کو تھید وردو دراس کے بجائے اپنی ساری نوشیا ہ دراس کوسٹ میں صرف کردکہ تما رہے اندریہ یا کہ نوصفات بررمی آئم پریا ہوں۔

الله به آیت نبانی سے کہ ایک شخص کی ذمتہ داری مرص اپنی فرات ہی کو خلاکے علاب سے بجانے کی کوششن کم محدود نہیں سے بلکہ اس کا کام بر بمبی ہے کہ نظام فطرت نے جس خاندان کی سرپرلہ ہی کا بالاس برفحالا ہے اس کوجی دہ اپنی صدود نہیں ہے بلکہ اس کا کام بر بمبی ہے کہ نظام فطرت نے جس خاندان کی سرپرلہ ہی کا بالاس برفحالا ہے اس کوجی دہ اپنی صدود خلاکے بہند بدہ انسان بنیں ،اور اگروہ جبتم کی لاہ برجا رہے صداِست میں اور اگروہ جبتم کی لاہ برجا رہے



لَيْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَا إِنَّمَا جَهُونَ مَا كُنْتُمْ نَعْمَلُونَ فَكَ لَيْ اللّهِ اللّهِ مِنْ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

جائے گاکہ) اسے کا فرو' آج معذر نیس سنیس نہ کرو منہیں نووبیا ہی بدلہ دیا جارہا ہے جیسے نم عمل کررہ ہے تفطیعہ ع

ا ہے لوگو جوا بمان لائے ہوا اللہ ہے سے نوبہ کرو احالص نوبہ بعبہ دنہیں کہ اللہ تنہاری

ہوں نوجہاں کہ ہمیاس کے بس ہر بردان کو اس سے برد کے کا کوشنش کرے ۔ اُس کو صوف ہری فاکرنیس ہونی چاہیے کہ اس کے بال نیچے و نیا ہی نوشخال ہوں بلکہ اِ س سے ہی بڑھ کراسے بہ فکر ہونی چا ہیے کہ وہ آخرت ہیں جہنم کا انبدھیں نہ بنیں۔ بخاری ہیں حضرت عبداللہ بن عرفی کی روا بہت ہے کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وہ آم فرایا برہتم ہیں سے سرایک راعی ہے اور وہ اپنی رعیت کے معاملہ ہی جواب وہ ہے۔ مکرال راعی ہے اور وہ اپنی رعیت کے معاملہ ہی جواب وہ ہے۔ اور جوریت اپنے معاملہ ہی جواب وہ ہے۔ اور جوریت اپنے منا ملہ ہی جواب وہ ہے۔ اور جوریت اپنے شوم ہرکے گھراور بیا ہی ہے اور وہ ان کے یا رہے ہیں جواب وہ ہے۔ اور جوریت اپنے شوم ہرکے گھراور بیا کہ کا در بیا ہیں جواب وہ ہے۔ اور جوریت اپنے شوم ہرکے گھراور بیا کہ کا در بیا ہیں جواب وہ ہے۔ اور جوریت اپنے کا در ہرکے گھراور بیا ہیں جواب دہ ہے۔ اور جوریت اپنے کی در سے ہیں جواب جو ہے۔ اور جوریت اپنے کا در سے ہیں جواب دہ ہے۔ اور جوریت اپنے کا در سے ہیں جواب جو ہے۔ اور جوریت اپنے کی در سے بیں جواب جو ہے۔ اور جوریت اپنے کی در سے بیں جواب جو ہے۔ اور جوریت اپنے کا در سے بیں جواب دہ ہے۔ اور جوریت اپنے کی در سے بیں جواب جو ہے۔ اور جوریت اپنے کی در سے بیں جواب جو ہے۔ اور جوریت اپنے کی در سے بیں جواب جو ہے۔ اور جوریت اپنے کی در سے بیں جواب جو بی جواب دہ ہیں جواب دہ ہوں جو اور جوریت اپنے کی در سے بیں جواب جو بی در سے بین جواب دوریت اپنے کی در سے بی جواب دوریت اپنے کی در سے بیں جواب ہوں ہے۔ اور جوریت اپنے کی در سے بی جواب دوریت ہیں ہوں کی دوریت ہوں کی در سے بی جواب دوریت ہوں کی دوریت ہوں کی در سے بی جو بی دوریت ہوں کی در سے بی در سے بی دوریت ہوں کی دوریت ہوں کی دوریت ہوں کی دوریت ہوں کی در سے بی در سے

بجہتم کا بندھن بنیغر ہونگے،اس سے مراد فالٹ بنیفر کا کوٹلہ ہے۔ ابن سعود، این عباس، مجا کہ امام محدالباری اور سُدِی کینئے ہیں کہ برگندیعک کے بنیفر ہوں گے۔

کے ایک بینی اُن کویوسزائیمی کسی مجرم پرنا فذکرنے کا حکم دیا جائے گا اُسے بچوں کا نوں نا فذکریں گھے اور درا رحم نہ کھا بیں گئے۔

شله بن دون آبنون کا نداز بیان اپنے اندرسلان کے بیے سخت نبیہ بیے ہوئے ہے ۔ پہلی آبن بیر سلمانوں کے بیے سخت نبیہ بیے ہوئے ہے ۔ پہلی آبن بیر سلمانوں کو خطاب کر کے فرایا گیا کہ اپنے آپ کوا ور اپنے اہل وعیال کواس خوفاک علاب سے بچا دُرا ورد دسری آبیت میں فرایا گیا کہ جہزتہ میں علاب دینے و فت کا فروں سے بہ کہا جائے گا۔ اِس سے تودیخود یہ صنمون ترشیح ہوتا ہے کہ سلمانوں کو دنیا بیں وہ طرزعمل اختیا رکرنے سے بچنا چا ہیں جس کی بدولت آ فرت بیں ان کا انجام کا فروں کے سانھ میو۔



رباءاورنفاق كاشائبه مك مذمور بابيركه دمى خود ابنيه نفس كيدسا تقد فيرخوا مى كرسا وركناه سے نوم كريك ا بنے آپ کو بالنجامی سے بیا ہے۔ باب کرگناہ سے اس کے دین بین جنسگاٹ پڑگیا ہے، توب کے ذریعہ سے اس کی اصلاح کردسے ریا ہے کہ تو ہے کرسکے وہ اپنی نہ ندگی کوا نٹاسنوارسلے کہ دوسروں سکے لیبے وہ تعبیحت کامویجب ہم اوراس كى شال كود مكيمه كردومس سوتوك تعبى أسى كى طرح ابنى اصلاح كرليس ربير نوبين نوبېرنصوت كے وہ فہوات بيواس كمه كغوى معنون سيمترشح هونه بين رربا اس كانشرى مفهوم تواس كانشزيح بببين أس صدبث ببن ملتى ہے جوابی ابی حاتم نے زِرِبن جُنبش کے واسطے سے نقل کی ہے۔ وہ کھتے ہیں کہ ہیں نے مصرت اُ تی بن کھنٹ سے تو بُرنعدوے کا مطلب ہوجیا تواندوں نے کہا ہیں نے رسول الٹرصلی الٹرعلیہ دیم سے بی سوال کیا تھا۔ آپ نے فرها يا «إس سے مراد بد ہے كہ جب تم سے كوئى قصور ہوجائے توابینے گناه پرنادم ہو، كبر مِشر مندگی كے ساكھ اس برالتسيه استغفادكروا ورأثنه كبعى اس فعل كار زنكاب نكرو يبي مطلب مطلب مضرب عمر وعنرت عبدالند بن مسعود*ا و دسعنرات عبداً لندبن عباس بیسے بی من*قول سی*سے ۱۱ درایک روایی*ت ب*ین معزیت عمرتنے تو بہنفٹوح*کی تعربیت به بیان کی میے کہ تو بد کے بعد وی گناہ کا اعادہ تو در کنار ، اس کے ار نکاب کا ارادہ نک نکرے دابن جربه يحصرت على في ابك مرنبدا بك تروكوطلدى جلدى نوبرواستغضار يك الفاظ زبان سے اواكرتے سنا توفرايا بدنونبرالكذا بين سيصراس نديوجها بجرميح توبركباسيه وفرما بالاكس كعسا تفرجع جهزي سوني جامبي (۱) بوکچه مبوجیکاسیصاس پرنا دم مور(۱) اینجه جن فرانعن سنطخفلست برنی مواُن کواد اکر پر (۱۷) عب کامنی با یا برواس کو وابس کر۔ رہم عبس کو تکلیف بینجا فی ہوائس سے معانی مانگ روی آئندہ کے بیے عزم کریاہے کہ اس گناہ کا ا عا وہ شکرے گا۔ا دردہ) اپنے نفس کوالٹرکی ا لحا تحت میں گھگا دسے میں طرح تو نے اب تک اسے مصببت کانوگر بنائے رکھا*ہے، دراُس کو کھاعیت کی بنی کامزاجکھاجس طرح اب تک نواٹستے تعصیب*توں کی حلاون کا مزاجکھا تا رپا

تنوبر کے سلسلہ بین جہامورا و رہی ہیں جنہیں اچھی طرح بجھے لینا جا ہیں۔ اوّل ہے کہ توبر در تفیقت کی مصبت

براس بیے نادم ہونا ہے کہ وہ الٹدی نا فرانی ہے ۔ ور نہ کسی گناہ سے اس بیے برمبز کا عبد کر لیبنا کہ وہ شلاً صحنت کے

بین نفصان دہ ہے ، یاکسی بدنا می کا ، با مالی نقصان کا موسیب ہے، توبہ کی تعربیت بین بنیں آتا - دو تمرسے بر کہم قوت

ادی کو احساس ہو جائے کہ اس سے الٹدکی نا فرما نی ہوئی ہے ، اسی وقت اسے توب کر نی چا ہیں اور برس کی کسی ہو بال بی اس میں ہو بال اخراس کے تام بار بار اسے

مکسی ہو بال تا خیراس کی تلافی کر دبنی جا ہیں ، اُسے ٹا لئا مناسب نبیں ہے ۔ بیسرے یہ کہ توبہ کر تو برکہ کے بار بار اسے

توٹر تنے چلے جا نا اور توبہ کو کھیل نیا لیبنا اور اُسی گناہ کا بار بار اعادہ کرنا جس سے توبہ کی گئی ہو، توبہ کے تھید ہے

ہونے کی دلیں ہے ، کیونکہ توبہ کی امس روح گناہ بریش مساری ہے ، اور بار بار کی تو پیشکنی اس بات کی علامت

ہواس گناہ کا اعادہ شکر ہے گا، اس سے اگر بشری کروری کی بنا پرائسی گناہ کا اعادہ ہو جائے تو پیچلا گناہ نازہ نہ د



الْكُفِّرَ عَنْكُمُ سَيِّبَاتِكُمُ وَيُكَا خِلَكُمُ جَنَّتِ بَجُورِى مِنْ نَحْتِهَا الْآنُهُ لَا يُومَ الْآيَحُورِي الله النَّيْقَ وَالَّذِينَ امْنُوا مَعَهُ نُورُهُمُ بَسُعَى بَبُنَ اَيُرْبِمُ وَبِالْمُكَانِمُ يَقُولُونَ رَبِّنَا أَنْدُ مُلنَا تُورِزَا وَاغْفِمُ لَنَا ۚ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَكِيرُ مِنَ

برائیاں تم سے ورکرفے اور تنہیں ایسی مبتوں ہیں واضل فریا ہے جن کے بیچے نہریں ہرتری ہموں گی۔ بدوہ ون ہرگا استے ورکرفے اور تنہیں کو اوراُن کو گوں کو جواس کے ساتھ ایمان لائے ہیں ُرسوا نہ کرنے گا۔ اُن کا نوراُن کے آگے اوران کے وائیں جانب دوڑر ہا ہم گا اور وہ کہ دسے مہوں کے کہ اے ہمارے دوراُن کے آگے اوران کے وائیں جانب دورگر دفرہ اور جریری قدرت دکھتا ہے۔

موگادالبنداسے بعد والے گناه پر بع نوبر کرنی چاہیے اور زیادہ سختی کے ساتھ عزم کرنا چاہیے کہ کمدہ وہ نوشکن کا مرتکب ندمو۔ پانچویں بر کہ ہر تزبہ بر بعد عصیبات یاد آئے ، توبری نجد بدکر نالازم نہیں ہے ، لیکن اگر کی کا مرتکب ندمو۔ پانچویں برکہ ہر تزبہ بر بعد عصیبات یاد آئے ، توبری نجد بدکر نالازم نہیں ہے ، لیکن اگر کی کا وسے لعمت سے رہا ہم توبر ابر توبر کرنی چاہیے بیاں تک کہ گنا ہوں کی باداس کے لئے اس کے لئے میں نے فی الواقع فعا کے خوف کی بار بھیست سے توب کی مودہ اس میں اس سے لذت لینا اس بات کی مودہ اس میے لذت نہیں ہے سکتا کہ وہ خلاکی نافر الی کرنا رہا ہے ۔ اس سے لذت لینا اس بات کی علامت ہے کہ فعال کے خوف نے اس کے دل ہیں جڑ مہیں بکری ہے۔

معلی آیت کے الفاظ قابل خور بہی ۔ یہ منیں فربا یا گیا ہے کہ توب کرنو تو تمبیں فزیا جائے گاا ور الزئاتم جنت بیں داخل کردیے جاؤگے ، بلکہ یہ امید دلائی گئی ہے کہ اگر تم ہیے دل سے توب کردگے تو بعید نہیں کا تنزندا کہ ساتھ برمعا ملہ کرے ۔ اس کے عنی بربی کرگناہ گارئی توب توب کر لبنا اور اسے سزا دبینے کے بھائے ہے بنت عطا فریا دینا اللہ برما ملہ کرے ۔ اس کے علی ہے اور انعام بھی فرادینا اللہ برگا کہ وہ معا من بھی کرے اور انعام بھی درے دبندے کو اس سے معانی کی امید تو مرد رکھنی جا جیے گراس معروسے برگناہ نہیں کرنا جا جیے کہ توبہ سے معانی امید تو در رکھنی جا جیے گراس معروسے برگناہ نہیں کرنا جا جیے کہ توبہ سے معانی ۔ وہ دائے گ

الملے بین آن کے اعمال حسنہ کا اجر ضائع نہ کرے گارکفار و منافقین کویہ کھتے کا موقع ہرگزنہ وسے گاکہ اِن توگوں نے خوابرسنی بھی کی نواس کا کیا صلہ پا یا ۔رسوائی باغیبوں اور نا فرمانوں کے سعقے ہیں آئے گی نہ کہ وقا واروں اور فرمان برداروں کے سعقے ہیں۔

سلطه إس آبيت كوشورة مديدى آبات ١١-١١ كم سا نفط الكريرُ مطا جائد توبد بات وا منح برجاتي بهك



آبَايُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمُّ اللَّهُ مَنَلًا وَمَا وَلَهُمُ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ الْمَصِيْرُ ۞ ضَمَّ بَاللهُ مَنَلًا لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاتَ نُوْجٍ قَامُرَاتَ لُوطٍ كَانَتَا عَنْهُمَا عَنْهُمَا مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتُهُمَا فَلَمُ يُغْنِينًا عَنْهُمَا مِنَ اللهِ

ائے بنی کقارا ورمنا ففین سے جما دکرواوران کے ساتھ سے بیش و ان کا کھکا نا محتم ہے اور وہ بہت مراطحکانا ہے۔

التُدكا فروں كے معالمہ بن فرخ اور لوط كى بيوبيل كوبطور فِنال بيش كرنا ہے۔ وہ بمالے ووصالح بنگل كى دوج تبت بمن فيس ، گرانهوں نے لينے ان شوب ہوں سے جياتت كى اور وہ التّد كے مفا بلہ بى ان كے مجد ھى نہ

سلام نشربی کے بیے ملاحظہ برنفیم انفرآن ، جلددوم ، النوب ، ماسٹ بہرہ۔ سلام نشربی کے بیے ملاحظہ برنفیم انفرآن ، جلددوم ، النوب ، ماسٹ بہرہ۔ سمام کے بہ خیانت اس معنی بر نہیں ہے کہ وہ برکاری کی مزکمب ہوئی تغییں ، بلکہ اس معنی بیں ہے کا ہوں نے کام آسکے۔ دونوں سے کد دیاگیا کہ جاؤ آگ بیں جانے والوں کے ساتھ تم بھی جلی جاؤہ اورا ہا بیان کے معاملہ بیں الشرفر عون کی بھی کی مثال بیش کرتا ہے جبکہ اس نے دعائی" اے بہرے دب بہرے لیے اعرفالم فزم لیے اجباب بی گھر بنا دسے اور مجھے فرعون اوراس کے عمل سے بچائے ہے اور ظالم فزم سے مجھے کو نواس کے عمل سے بچائے ہے اور ظالم فزم سے مجھے کو نواس نے ابنی سنرمگاہ کی مفاطت کی بھی مجھے کو نواس نے ابنی سنرمگاہ کی مفاطت کی بھی بھر بھم نے اس کے اندرا بنی طرف سے رُوح مجھون کی وراس نے ابنے رہے ارزا والت اور اس کے اندرا بنی طرف سے رُوح مجھون کے ارزا دو کا طاعت گزار لوگوں میں سے تھی ہے۔

ایمان کی راہ پیں معزت نوجے اور معفرت نوط کا ساتھ ندویا بلکدان کے منظ بلہ ہیں دشمنان وین کا ساتھ وینی رہیں ایں جاس رمنی الشرعند فرماتنے ہیں کرہ کسی ہی کی بیدی کہمی بدکا رہیں رہی ہیں ۔ ان دولؤں عورتوں کی غیبا ننٹ دراصل دبن کے محالا ہیں ختی ۔ انہوں نے معفرت نوشے کی بیوی اپنی توم کے جبّاروں کو ابیان الانے والوں کی خیر بی بہنچا یا کرتی نفی ۔ اور معفرت لوط کا دین قبول نہیں کیا ہے منوبر کے ہاں آنے والے لوگوں کی اطلاع اپنی نوم کے بلاعال لوگوں کو دسے وگوں کی اطلاع اپنی نوم کے بلاعال لوگوں کو دسے و یا کرتی ختی ہے را بن جربری ۔

مصلے بعنی فرعون جو تربیسے اعمال کرر ہا سیصان کے انجام بدیسی مجھے نظر بک نہ کر۔ کسلے ہوسکنا ہے کہ حضرت مرقم کے دالدہی کا نام عمران ہو، یا ان کوعمران کی بیٹی اس بیے کہا گیا ہو کہ دہ آل عمران سے نفیں -





يختله بهبودبول كي إس الزام كاند ببرب كان كع بطن سي حفزت عبسك عليمات الم كا ببيانمش معاذالله كسى كناه كانبىجەنفى سسو**رة نساء، آببند ۱**۱ ۱۹ بى إن **ظا**لمو*ں كىداسى الزام كوبېن*ان عظیم فرارد باگبلېے- دَننزیج كه يب ملاسطه مونفه بم الفرآن ، حلدا قال ، سورة النساء، حاسنيد ، و١٥-معلى بعنى بغيراس كمدكران كاكسى مرد سعنعلق مبونا ، أن كدرهم بس ابنى طرف سعدا يب حابي المال دئ-ونشزرى كسيب طاحظه ونفيع الفرآن وجلدا ول الساء ووانس ٢١٢ -١١٠ عيدسوم الانبياء واشبه ٥٠-<u> ۲۹</u> حن مقعد کے بیدان نین نسم کی عور توں کو شال میں پینی کیا گیا ہے۔ اس کی نشریح ہم اس سُورہ کے دیبابیے بس کریکے بیں ،اس بیعاس کے اعادہ کی ضرورت بنیں ہے۔